ہِجراں والی رات نہ مُکیّ عِشقا ! تیری بات نہ مُکیّ یاداں والے دِیمک چُٹیا پُور پُور نُوں دَرداں پَئیا ہِجر تیرے دی لمی راتی عِشق نے تار ہلائی رکھی دُکھاں دُھونی لائی رکھی

غم نے اگ پخائی رکھی یار صفی دے ساہ مُکّے پر، عِشقاً! تیری بات نہ مُکئ ہِجراں والی رات نہ مُکی